(ry

## بلا تحقیق مخالفت کرنے والے اخبارات اور مولو یول سے خطاب بٹالہ کے احمد یول پرحملہ۔منافقین کے متعلق اعلان

(فرمود داا\_ايريل ۱۹۳۰ء)

تشبّد ' تعوّ ذ اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فر مایا:

اللہ تعالیٰ نے انسان کوسو پینے اور سیجھنے کے لئے عقل دی ہے لیکن باو جوداس کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جواس کی دی ہوئی عقل کو کام میں لا کر کسی صیح متبجہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑی تعدادایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف اسی رَو میں بہتے چلے جاتے ہیں جس کی طرف وہ ایک دفعہ ہاتھ مار چکے ہوتے ہیں جسے ایک تیراک جب منجد ھار میں آ جا تا ہے تو پھر پانی کی رَو میں بہتے چلے جاتے ہیں اور عقل پانی کی رَو میں بہتا چلا جا تا ہے اسی طرح بعض آ دمی بھی ایک رَو میں بہتے چلے جاتے ہیں اور عقل پانی کی رَو میں بہتا چلا جا تا ہے اسی طرح بعض آ دمی بھی ایک رَو میں بہتے چلے جاتے ہیں کہ کتنی بھی معقول بات ان کے سامنے پیش کی جائے وہ اسے سیجھ ہی نہیں سکتے اور وہ بات جو دوسروں کے معقول بات ان کے سامنے پیش کی جائے وہ اسے سیجھ ہی نہیں سکتے اور وہ بات جو دوسروں کے فرد کیا حقانہ ہو وہ اسے بہت ہی معقول سیجھتے ہیں ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ و والسلام کے فرد کیا میں ایک پیشان مولوی یہاں آ ئے اور نبوت 'کفرواسلام اور دیگر مختلف مسائل کے متعلق فرمانی اور قساری باتیں مختلف اوقات میں حضور سے گفتگو کرتے رہے آ خرایک مجلس میں کہنے گئے میں اور تو ساری باتیں مختلف اوقات میں حضور سے گفتگو کرتے رہے آ خرایک مجلس میں کہنے گئے میں اور تو ساری باتیں مختلف اوقات میں حضور سے گفتگو کرتے رہے آ خرایک محلس میں کہنے گئے میں اور تو ساری باتیں مختلف اوقات میں حضور سے گفتگو کرتے رہے آ خرایک محلس میں کہنے گئے میں اور تو ساری باتیں

سجھ گیا ہوں لیکن ایک اعتراض جوسب سے برا ہے وہ میں نے آئ تک کی چھپائے رکھا تھا اسے
اب پیش کرتا ہوں اور وہ اعتراض بہ ہے کہ آپ کی جماعت رسول کریم علی کے گائی ہیں کہ جس سے آنخضرت علی ہی جا کہ اور جماعت کے لوگ آپ کے سامنے ایما فعل کرتے ہیں کہ جس سے آنخضرت علی کی جنگ ہوتی ہوتی ہے لیکن آپ انہیں رو کتے نہیں ۔ حضرت میچ موعود علیہ السلام نے دریا فت فرمایا وہ کوئی الی بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی جماعت آپ کو'' حضرت معموم ہوتا ہے کہ رسول کریم علی کی عرف تان کے دل میں نہیں ۔ حضرت میچ موعود علیہ السلام نے بہتر اسمجھایا کہ ہمارے ملک میں تو حضرت معمولی لوگوں کو بھی کہد دیا جاتا ہے اور میری جماعت کو لوگ تو جھے ما مورمن اللہ سجھتے اور میری اطاعت کا اقر ارکرتے ہیں۔ پھر میں تو ان کوئییں کہتا کہ جھے وہ حضرت کہیں لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں تو اس میں قباحت ہی کیا ہے۔ اس ملک میں تو ''حضرت'' کہیں لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں تو اس میں قباحت ہی کیا ہے۔ اس ملک میں تو ''حضرت'' کہیں استعال ہوتا ہے ۔ لیکن مولوی صاحب نے کہا میں تبھہ ہی نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ما مور آئے اور لوگ اسے'' حضرت'' کہیں ۔ نبوت' میں جو اور کے گئے ۔ تو انسان کے دل میں جبھ میں آگے لیکن اس معمولی میں بات کو وہ نہ سجھ سے اور اُٹھ کر چلے گئے ۔ تو انسان کے دل میں جب کوئی گرہ و پڑ جائے تو اس کا سکھما نا بہت مشکل موجوبا تا ہے ۔ عقل سے کام لین اس کے لئے ایک امر محال ہوجا تا ہے۔ عقل سے کام لین اس کے لئے ایک امر محال ہوجا تا ہے۔ عقل سے کام لین اس کے لئے ایک امر محال ہوجا تا ہے۔ عقل سے کام لین اس کے لئے ایک امر محال ہوجا تا ہے۔

یہی حال ہمار ہے بعض دشمنوں کا ہے۔ وہ عقل کو اس طرح کھو بیٹھے ہیں کہ گویا اس سے انہیں کبھی کوئی حصہ ملا ہی نہ تھا۔ اور انہیں د کھے کریے خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرتے وقت دوطرح کے انسان پیدا کئے تھے ایک کوعقل دی اور دوسر ہے کو بالکل نہیں دی اور بیلوگ وہ ہیں جنہیں عقل سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ ایک بالکل کھلی اور موٹی بات ہوتی ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی مثلاً یہی فتنہ ہے اس کے متعلق بعض ہند واور مسلمان اخبارات مضامین لکھ رہے ہیں کہ بیمستری مظلوم اور احمدی خلا کم ہیں جو مستریوں پر بہت مظالم کررہے ہیں۔ اور ایک اخبار نے تو فور آئی ان سب کو مولا نا بنا دیا ہے حالا نکہ بیسب جاہلِ مطلق ہیں سوائے عبد الکریم کے جس نے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ باقی سب اُس کا باپ اور بھائی اور دیگر ساتھی محض جاہل ہیں اور بین علوم سے انہیں کوئی مس ہی نہیں لیکن ہماری مخالفت سے وہ ایک دم'' مولا نا'' بنا دیئے گئے ہیں۔ ان کی مولوی نا خاکہ تو مولوی محمد یا رصاحب نے ضلع سالکوٹ میں بہت اچھی طرح کھیخا

تھا۔ یہ لوگ وہاں بحث کرنے کیلئے گئے۔ کی ایک مسائل پر بحث قرار یا چی تھی لیکن مسری عبدالکریم نے وفات میج وصداقت میج موعود پر مناظرہ کرکے باتی مسائل پر بم بحث کرتے ہیں لیکن مولوی انکار کر دیا۔ اس پر سیالکوٹ کے مولو یوں نے کہا باقی مسائل پر ہم بحث کرتے ہیں لیکن مولوی محمد یارصاحب نے کہا نہیں جو علاء قادیان سے آئے ہوئے ہیں انہیں پہلے پیش کرو۔ مسری عبدالکریم مہرالدین آئنشداز اور رحمت اللہ کمہار کو بھی مولوی بنا کریدا پنے ساتھ لے گیا ہوا تھا۔

عبدالکریم مہرالدین آئنشداز اور رحمت اللہ کمہار کو بھی مولوی بنا کریدا پنے ساتھ لے گیا ہوا تھا۔

یہ لوگ بالکل عقل کے دیمن ہیں اور ہماری مخالفت میں سب پچھر گزرتے ہیں۔ ایک شخص مسلمانوں میں سے آیا اور اس نے رسول کریم عبولی کی کامل اطاعت کے ذریعہ خداتھا لی کا گز ب طاصل کیا' اس نے ساری عمراشاعت اسلام اور اس کے استحکام میں گزار دی اور اسلام کے خالفین کے مقابلہ میں ہمیشہ سینہ سپر رہا لیکن ان لوگوں نے اس پر گفر کے فتوے لگائے اور کہا رسول کریم عبولی کے مقابلہ میں ہمیشہ سینہ سین انکوں میں سے تو نبی نہیں آسکا گیا کہ خدا مجھے ناوان دوستوں سے تو نبی نہیں آسکا کے خدا مجھے ناوان دوستوں سے بیا کے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام کی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ رہا ہوگا کہ خدا مجھے ایے دوستوں سے بچائے اور اسلام بھی اِس وقت یہی کہ دوستوں سے بچائے اور اسلام ایک کو ایک کی کو ایک کو ایک کو ایک کی کو ایک کو ایک

یہ لوگ محض جھوٹے اور مفتریا نہ واقعات کی بناء پر غلط پر و پیگھٹرا کررہے ہیں کہ احمدی ظالم اور مستری مظلوم ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی تحقیقات اس کے متعلق نہیں کی اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا یہاں ایسی کیفیت ممکن ہے۔ اگر ہمار نے ظلم وتشدد مے تمام واقعات بھی جو وہ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں صحیح تسلیم کر لئے جائیں تو بھی و نیا کا کوئی شریف آ دی اس خبارات لوگوں نے کیا ہے ان کا موازنہ کر کے ہمیں ظالم نہیں کہرسکا۔ اگر ہمار جو وہ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر ہرآ گ جو وہ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر ہرآ گ جو وہ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں اور ہر گالی جو وہ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر ہرآ گ جو وہ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں اور ہر گالی جو وہ ہماری خرف منسارا معاملہ رکھ گالی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں دی سے ہواور پھر کسی شریف آ دمی کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھ دیا جائے کہ انہوں نے یہ کیا اور ہماری طرف سے اس کے مقابلہ میں یہ ہوا۔ اور یہ بھی کئی سالوں کے مبرا ور انظار کے بعد' تو کوئی انسان کا بچہ انہیں مظلوم اور ہمیں ظالم قرار نہیں دے سکتا بلکہ وہ کے مبرا ور انظار کے بعد' تو کوئی انسان کا بچہ انہیں مظلوم اور ہمیں ظالم قرار نہیں دے سکتا بلکہ وہ کہتے پر مجبور ہوگا کہ ان لوگوں کے افعال ان کو دائر ہیانیات سے خارج کرتے ہیں۔ ہاں

🖁 جس کی عقل ماری جائے اور جو تہذیب اور شائنتگی سے عاری ہوجائے وہ جو چاہے کرے۔او اس کی مثال یہی ہوگی کہ'' بے حیاباش ہر چہخواہی کن ۔''اس نتم کے دعوے کرنے والے عام طور یر گا ندھی جی کے مؤیّد ہیں لیکن وہی گا ندھی جی جو NON-VIOLENCE (عدم تشددّ) کے ز بردست جامی اور عدم تشد دّیر کامل اعتا در کھنے کے مدّ عی ہیں' ہم توعدم تشد دکواس طرح نہیں مانتے بلکہ اسلام کی تو پتعلیم ہے اگرمخالف سے مقابلہ کی نوبت آ ہی جائے تو ایبا ڈٹ کرمقابلہ کرو کہ اس کے دانت کٹھے کر دولیکن گا ندھی جی کا یہی ایمان ہے کہ کسی صورت میں تشد ہے کا منہیں لینا جا ہے مگر انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی عورت کو ہاتھ لگایا گیا تو''تمام ہندوستان میں آ گ لگ جائے گی بشرطیکہ ہندوستانی نا مرد نہ ہو گئے ہوں مجھے وشواش ہے کہ ہندوستان ایک دیوی کی بھی تو ہین برداشت نہیں کرے گا'' <sup>لے</sup> اگرایک عدم تشدد ّ کا حامی اور مؤیّد کسی ایک عورت ے جسم کومخض چھو دینے کی وجہ سے ملک سے اس قدرشدید انتقام کی اسمیدر کھتا ہے تو وہ لوگ جو عورتوں کے ننگ و ناموں پر نایاک اور گندے حملے کرنے والوں کومظلوم قرار دیتے ہیں اگریہ نہ سجھ لیا جائے کہ انہیں دھوکا دیا گیا ہے تو کیا ہے کہنا سجھے نہ ہوگا کہ وہ دنیا کے بے حیاترین لوگ ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہان لوگوں کی فطرتیں ایسی گندی ہوسکتی ہیں و محض اس رَ و میں بہہ گئے ہیں وگر نہ انسانی فطرت کا میں نے جومطالعہ کیا ہے اس کی بناء پر میں انسان سے بہت زیادہ شرافت کی امیدر کھتا ہوں۔اس میں شک نہیں کہ دنیا کے اندر کامل وجود کا ملنامشکل ہے لیکن ناقص لوگوں میں بھی اکثرا یسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں نیکی زیادہ اور بدی کم ہوتی ہے اور ایسے خبیث الطبع لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں جن کے اندرشرافت کا مادہ بالکل موجود نہ ہو۔ میں ان لوگوں کوتوجہ دلا تا ہوں کہ ان کی انسانیت کا تقاضا بیرتھا ہندوستانیت کانہیں اسلام کانہیں بلکہ ان تمام مدارج ہے علیحدہ ہوکرانسانیت کا تقاضا بیے ہونا جاہئے تھا کہ وہ اس کا بالکل اُلٹ کرتے جووہ کررہے ہیں۔ بعض نا دان کہتے ہیں کہ مباہلہ یا مقدمہ کیوں نہیں کرتے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کی بیویوں' بیٹیوں' بہنوں اور ماؤں کے متعلق یہی کچھ کھھا جائے تو کیا وہ ان سے مقد مات دائر کرائیں گے؟ میں اخبار' انصاف''۔'' ملاپ' اور دیگران اخبارات کے جو مجھےمقدمہ کرنے کے لئے کہتے ہیں ایڈیٹروں اورمینجر وں سے یو چھتا ہوں کہا گریہی کچھان کے متعلق لکھا جائے تو کیا وہ عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے لئے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو وہ صرف اس کا اعلان کر دیں اس کے بعد ہم

تمجھ لیس گے کہوہ جو کچھ لکھ رہے ہیں جائز اور درست لکھ رہے ہیں ۔اسی طرح جولوگ مبابلہ کر کو کہتے ہیں ان سے میں یو چھتا ہوں کہ کیا اس قتم کا مباہلہ اسلام میں جائز ہےاور کیا ہندومباہلہ کوسیح ماننے ہیں ۔ ویدوں کی سجائی کے متعلق مباہلہ کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام تمام عمران کودعوت دیتے رہے۔اگروہ مباہلہ کو درست سجھتے تھے تو کیوں ان میں ہے کوئی سامنے نہ آیا اور جب بعض آربیالیڈروں کے متعلق حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے دعائے مباہلہ شائع کی توانہوں نے کیوں میہ جواب دیا کہ ہمارے ہاں مباہلہ جائز نہیں۔اوراب مباہلہ کے لئے مستریوں کی تا ئیدکررہے ہیں۔تو کیاوہ اسے جائز سمجھنے لگ گئے ہیں اور کیا اِس وقت وہ ویدوں کی سیائی برمباہلہ کے لئے تیار ہیں؟ اگر ہیں توان کی یہ تحریریں مبنی بهصدافت مجھی جاسکتی ہیں لیکن ا گرنہیں تو ان کی بیتا ئیدجھوٹی' فریب اورمحض ہماری دشنی کی وجہ سے ہے۔اور جومسلمان مستریوں کے مطالبہ مباہلہ کے مؤیّد ہیں ان سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ وہ اپنے علماء سے دلیل کے ساتھ فتو ہے شاکع کرا ئیں کہ فلاں امام یا اس کے متبع کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر حدود کے متعلق الزام لگائے تو الزام لگانے والے کو جائز ہے کہ مباہلہ کا چیلنج بھی دے سکے۔اس پر میں ہرایک الیی مثال کے لئے جووہ پیش کریں گے سَوروپیہانعام دوں گا۔ پھر یہ بھی شرطنہیں کہ حنفی حنفی کا ہی قول پیش کریں بلکہ حنفی بے شک مالکیوں ٔ صنبلیوں بلکہ شیعوں کا ہی پیش کردیں وہ حیاروں اماموں یاان کے شاگر دوں اور اہل بیت یاان کے شاگر دوں میں ہے جس کا چاہیں حوالہ اس بارہ میں پیش کر دیں کہ حدود والے گنا ہوں کا الزام لگانے والا مباہلہ کا چیلنج دے سکتا ہے اور ہرمثال کے لئے میں سُو روپیہانعام دوں گا۔میرا اپنا جو مذہب ہے وہ تو قرآ ن کریم کی بناء پر ہےاور میں کسی کی رائے کی وجہ ہےا سے بدل نہیں سکتا لیکن میراعلم یہی کہتا ہے کہ پہلوں نے بھی اسے جائز نہیں بتایا۔ پس میں ہرایک عالم کو چیلنج دیتا ہوں کہ کسی امام یا اہل بیعت یا ان کے کسی بڑے شاگر دیا شاگر دول کے کسی بڑے شاگر دیا مشہور فقیہہ کا نام پیش کرے جس نے اس صورت ِمباہلہ کو جائز قرار دیا ہواور میں ہرنام جوپیش کیا جائے گا اس پرسُو روپیہ دونگا۔اوراگر اس تیرہ سُوسال کے عرصہ کے اندر کسی ایک بھی ایسے شخص کا نام وہ پیش نہ کر سکیں اوراَئمہ وفقہا ءُ ان کے شاگر دوں اوران کے شاگر دوں پھران کے بھی شاگر دوں کے شاگر دوں میں سے کسی ایک کا بھی وہ فتو کی نہ شاکع کرسکیں تو انہیں ڈوب مرنا جا ہے کہ میری دشمنی کی وجہ سے وہ تیرہ سَو سال کے

تمام علاء کوجھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اگر وہ یہ غذر کریں کہ ایسے حوالے تلاش کرنے کے لئے وقت نہیں تو یہ بھی قابل پذیرائی نہیں۔ مولوی ان دنوں چالیس چالیس اور بچاس بچاس روپیہ کی نوکر یوں کے لئے خاک چھانے پھررہے ہیں اور میں تو ہرا یک نام کے لئے موروپیہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں اگر وہ مو نام بھی پیش کر دیں تو دس ہزار روپیہ لے سکتے ہیں اور اگر دس بھی مل جا کیں تو ہزار روپیہ لے سکتے ہیں اور اگر دس بھی مل جا کیں تو ہزار روپیہ لے سکتے ہیں اور اگر دس بھی مل جا کیں تو ہرا کہ دیں ہے کہ خرار روپیہ لے کتا آسان ہے کہ مررہے ہیں ان کے لئے کتنا آسان ہے کہ میرے اس چلیخ کو قبول کرلیں۔

در حقیقت ان لوگوں کا ایک ایسی بات کی تقدیق کرنا جوان کی فقہ میں کہیں بھی نہیں لکھی نہ مرف یہ کہ لکھی نہیں بلکہ اس کے خلاف لکھا ہے۔ مثال کے طور پر حفیوں کے ایک بڑے امام کی کتاب اُلْمَ اَسْتُ وَ طَلَّی کو اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں قتم و بنی بھی جائز نہیں۔ کی پس یا تو یہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں کہ تیرہ موسال میں جتنے علماء گذر ہے ہیں وہ سب نالائق تھے اور لائق صرف یہی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو مجھ سے مباہلہ کا مطالبہ کرر ہے ہیں۔ اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ امام ابوضیف امام مالک اور دیگرائمہ کو مانے والے سب کے سب جاہل ہیں کیونکہ تن نکھو ڈ بِاللّهِ ان چاروں کونصیب نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ اور اہلِ بیت کوبھی حق نصیب نہ ہوا اور صرف ان آشیاز وں 'کمہاروں اور مستریوں کو آج ہو قو فیق ملی کہ اس حقیقت کومعلوم کر سیس ۔ پھراس کے بعد انہیں حق عاصل ہوگا کہ ان لوگوں کی تا سید کریں لیکن اگر وہ ایسانہیں کرتے تو آج نہیں تو کل دنیا یہ ضرور کے گی کہ ان لوگوں نے میری خلفت میں اند ھے ہوکر اسلام پر تیر چلا یا اور میر انہیں بلکہ اسلام کا نقصان کیا۔

إس وقت ہزاروں علاء کہلانے والے ہندوستان غیں موجود ہیں وہ ایسے حوالہ کی تلاش میں ایک ایک کتاب پڑھنے کیلئے آپیں میں تقسیم کرلیں اور اگران کوکئی حوالہ نہ بھی ملاتو بھی ان کے علم میں اضافہ ضرور ہوجائے گا جو بذات خود ایک انعام ہے اور اگر کوئی ایسا حوالہ مل گیا تو نقذ انعام بھی میری طرف سے حاصل کر سکیں گے ۔ لیکن میں علی الْاِ عْلاَن کہتا ہوں کہ بیدلوگ ایسا کرنے کی ہرگز ہرگز جر اُت نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک آتشباز 'ایک کمہار اور ان مستریوں کے سوا آج تک کسی کوئییں سُوجھا۔ میر سے اس طرح پیشوں سے ان کا نام لینے سے کوئی بیٹ موجود میں اور قر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موجود

علیہ السلام کی بعثت کی ایک غرض ہے بھی تھی کہ پیشہ وروں کو ترتی دیں لیکن جو شخص اپنے پیشہ سے خود شرما تا ہوا س کا پیشہ اس کے لئے ضرور ذکت کا موجب ہے۔ رسول کریم علیلی سے دریا فت کیا گیا کہ ہم میں سے کون زیادہ معزز زہے آپ نے فرمایا وہی جو پہلے معزز ز تھا بشرطیکہ اس میں تقوی کی بھی ہوئے مسلمانوں میں بہت سے ایسے بزرگ ہوئے ہیں جن کے نام کے ساتھ نمدہ دوزیا جو تی بنانے والا کے القاب ہیں۔ اور ہم انہیں سرآ تھوں پر بٹھاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تقوی سے بنانے والا کے القاب ہیں۔ اور ہم انہیں سرآ تھوں پر بٹھاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تقوی سے بنائے والا کے القاب ہیں کہ بلکہ اپنے نام کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ لیکن جو شخص اپنی ذات بدلتا ہے اور القب تجوین ساتھ اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ لیکن جو شخص اپنی ذات بدلتا ہے اور اپنے کے اور لقب تجوین کرتا ہے وہ خود اپنے پیشہ کو ڈیل سمجھتا ہے۔ اس لئے ہم بھی اسے ذکیل ہی سمجھیں گے۔ صوفیا نے باتے نام کے ساتھ ہمیشہ ایسے الفاظ کا استعال کیا اور بھی چھپانے کی کوشش نہیں گی۔ کیونکہ وہ جانے نام کے ساتھ ہمیشہ ایسے الفاظ کا استعال کیا اور بھی چھپانے کی کوشش نہیں گی۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا عیب نہیں لیکن ایک ایسا انسان جو دوسروں کے پرچھین کر اپنے بازو پرلگانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اصلیت کو چھپا تا ہے وہ خود اپنے آپ کوذکیل سمجھتا ہے اور بائی اس لئے وہ فی الواقعہ ہی ذکیل ہے۔

تیرہ سوسال کے اندروہ با تیں آئ تک کسی کونہیں سُوجیں جو اِن جاہل اور ذکیل لوگوں کو سُوجی ہیں۔ اپنی جہالت اور نا دانی کی وجہ سے بید حضرت سے موعود علیہ السلام کا بھی ایک حوالہ اپنی تا سَدِ میں چیش کرتے ہیں حالا نکہ اس میں صرف بیلھا ہے کہ جس شخص پر الزام لگایا جائے وہ اگر مناسب سمجھتو مباہلہ کرے بیدی اسے دیا گیا ہے جس پر الزام لگایا جائے۔ اور اگراسے بیدی نہ دیا جائے بلکہ الزام لگانے جائے اور اگراسے بیدی نہ دیا جائے بلکہ الزام لگانے والے کو حاصل ہوتو اس کے بید معنے ہوں گے کہ چو ہڑے چمار روز انہ کھر کر شریف زادیوں پر حملے کریں اور پھر مباہلہ کا مطالبہ شروع کر دیں اس لئے بیدی صرف ای کو دیا گیا ہے جس پر الزام گئے تا اگروہ دیکھے کہ الزام لگانے والا کوئی معقول آ دی ہے اور مباہلہ کو دیا گیا ہے جس پر الزام گئے تا گروہ دیکھے کہ الزام لگانے والا کوئی معقول آ دی ہے اور مباہلہ کرنے تو نہ کرے۔ پس ہندوستان کے تمام ان لوگوں سے جو اس مطالبہ کے مؤید ہیں میرا کھڑ دی ہے تو نہ کرے۔ پس ہندوستان کے تمام ان لوگوں سے جو اس مطالبہ کا چیلئے دے اور مطالبہ ہے کہ وہ اماموں یا ابن کے شاگر دوں اور اہل ہیت یا ان کے شاگر دوں میں سے کسی کے مطالبہ ہے کہ وہ اماموں یا ابن کے شاگر دوں اور اہل ہیت یا ان کے شاگر دوں میں سے کسی کے مطالبہ ہے کہ وہ اماموں یا ابن کے شاگر دوں اور اہل ہیت یا ان کے شاگر دوں میں سے کسی کے مطالبہ ہے کہ وہ اماموں یا ابن کے شاگر دوں اور اہل ہونا کام وہ نے تابت کردیں کہ حدود کے متعلق الزام لگانے والے کو اختیار ہے کہ مباہلہ کا چیلئے دے وہ میش کریں گے تو رو پیا انعام دوں گا۔ بیستری وغیرہ کہتے ہیں میں ہراس حوالہ کے لئے جو وہ چیش کریں گے تو رو پیانعام دوں گا۔ بیستری وغیرہ کہتے ہیں میس ہراس حوالہ کے لئے جو وہ چیش کریں گے تو رو پیانعام دوں گا۔ بیستری وغیرہ کہتے ہیں میں ہیں ہوں کے دور اور اس حوالہ کو وہ ہوں کے دور وہ پیش کریں گے تو رو بیانا تک میں کوری گے ہوں گھر کیا ہوں گیا ہوں گوری گے ہورہ ہیش کریں گے تو وہ پیش کریں گے تور وہ ہیش کریں گے توروں کی کے دور کیا ہوری گوری گوری کے دور کیا ہوری کی کے دور کی میں کی کی کوری کی کی کوری کے دور کی کوری کے دور کی کی کوری کے دور کی کی کی کی کوری کے دور کی کی کوری کے دور کی کی کوری کے دور کی کی کی کوری کی کوری کی کی کی کی کوری کی کی کوری کی کی کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کی کی کی کی کوری کی کی کوری

ہمیں احمد یوں نے بہت نقصان پہنچایا ہےاس لئے وہ اوران کے تمام مؤیّدین میرےاس مطالبہ کو پورا کر کے مجھے سے انعام لے سکتے اوراس نقصان کو پورا کر سکتے ہیں اورا گر دوسَوحوا لے تلاش کرلیں تو انہیں دس ہزار رویہ مل سکتا ہے جسے بعد میں وہ پھرمیری مخالفت میں ہی خرچ کر سکتے ہیں ۔لیکن اگر باو جود کوئی سندپیش نہ کر سکنے کے وہ اس نامعقول مطالبہ کو ُ ہراتے ہیں اوروہ لوگ بھی جن کومیں نے خلاف دیانت بروپیگنڈ انہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے بازنہ آئیں تو خود ہی سوچ لیں کہ وہ کس طرح انسانیت کو داغدار کر رہے ہیں۔اگر اس عجز کے بعد وہ خاموش ہو جا کیں تو بیان گی شرافت کی دلیل ہو گی لیکن اگر پھر بھی باز نہ آ کیں تو ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو گالیکن وہ پیضروریقین رکھیں کہوہ الہی سز اسے پچنہیں سکیں گے اورضرورعذا بِ الٰہی میں گرفتار ہوکرر ہیں گےاوراگر چیاُ س وقت ہم شرم ہے انہیں یہ باتیں یا د نہ دلاسکیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پکڑے ضرور جائیں گے۔اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی فطرت برغور کریں اور اپنی ما وُں' بہنوں' بیو یوں اور بیٹیوں کی طرف نگا ہیں دوڑ ائیں اوران کی جوعزت ان کے دلوں میں ہے اس برغور کریں تو ہمارے متعلق صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر ہم ان سے یو جھتے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنان کے نز دیک جائز ہے؟ اگروہ اعلان کر دیں کہ جائز ہے تو پھرمیری طرف ہے وہ معذور ہیں جتنی گالیاں جا ہیں دے لیں۔ وہ مبابلہ کا آخری پر چہاُ ٹھا کر دیکھے لیں اور فرض کرلیں کہ بیہ باتیں ان کے متعلق کلھی گئی ہیں اور میرے نام کی بچائے اپنا نام بدل کراہے یڑھیں اور بتا ئیں اسے پڑھنے کے بعدوہ کیا بیرخیال کریں گے کہ ابھی جا کراماں سے کہتا ہوں کہ مباہلہ کرویا بیوی سے مقدمہ دائر کرا تا ہوں ۔اگر بیہ خیال کریں گے تو بقیناً وہ انسانیت سے <u>نکل</u>ے ہوئے وجود میں ان سے میں شرافت کی کوئی امید نہیں رکھتا۔ کیونکہ میں انسان سے ہی شرافت کی امید کرسکتا ہوں کسی دوسرے سے نہیں ۔لیکن اگراہے پڑھ کرمیری طرح صبر کرنے اور خاموش ہو جانے کی بچائے کھے لے کرانہیں مارنے یا قلم لیکرا نکے خلاف پُر جوش مضامین لکھنے پر تیار ہو جا کیں تو میں ان سے کہوں گا کہ اس بات کوسوچ لیں کہ آخرا یک دن خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور انیا نیت کے متعلق وہاں جواب دینا ہے۔اس کے بعد میں ایک اور امر کی طرف دوستوں کو متوجہ کر نا جا ہتا ہوں ۔اس شورش کے سلسلہ میں بیاوگ جنہیں مظلوم کہنا ایسا ہی ہے جیسے قر آ ن کریم مِينَ كَا فَرِ كَ مَتَعَلَقَ ہِے۔ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَعَزِيْزُ الْكُويْمُ لِمِنْ لِيَهِمْ كَاعذاب جَكَ يُونَكُهُ وُ

بہت شریف آ دمی ہے۔ان نام نہا دمظلوموں نے قشم قشم کے ظالما نہ طریق اختیار کرر کھے ہیں اور انہوں نے ہماری جماعت کے لوگوں پر حملے کرنے بھی شروع کر دیئے ہیں۔ چنانچہ بٹالہ سے اطلاع آئی ہے کہان لوگوں کے بعض حامی شخ عبدالرشید صاحب پریذیڈنٹ جماعت احمدیہ کے مکان میں زبردستی گھس گئے ان کا اسباب تو ڑپھوڑ دیا اورانہیں اوران کےلڑ کے کوز دوکو پ کیا ۔ اِس واقعہ سے جماعت میں بہت جوش پیدا ہوا ہے اور بعض دوستوں نے مجھے لکھا ہے کہ سُنا ہے اس طرح ہمارے بھائیوں کو تنگ کیا جار ہاہے بلکہ یہاں بھی وہ جھے لانے کااراد ہ کرتے ہیں کھر ہم یہاں کیوں بیٹھے رہیں' کیوں نہ خود ہی ان کے گھر چلے جائیں اور کہیں لوجو کرنا ہے کر کے دیکھ لو۔ میں ان دوستوں سے کہنا جا بتا ہوں کہ بےشک مؤ منا نہ غیرت کا تقاضا یہی ہےجس کا انہوں نے اظہار کیا ہے لیکن اسلام کی تعلیم ریم ہی ہے کہ اُس وقت تک خاموش رہو جب تک دوسر اہاتھ نہ اُٹھائے۔رسول کریم علی جب جنگ کے لئے جاتے تو پہلے حملہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مخفی حملہ بھی نہیں کرتے تھے اور حملہ سے پیشتر اذان دیتے تھے تھے یہاں تک کہ شاید حضرت عمرٌ پاکسی اور خلیفہ کے زمانہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ کے موقع پر دو تین دن تک فوجیں پُپ چاپ آ منے سامنے پڑی رہیں ۔مسلمان تو پہلے حملہ کرتے ہی نہ تھے اور عیسائی ان کی طرف سے حملہ کے منتظر تھے۔ آخر عیسائی سیہ سالار نے کسی سے دریافت کیا پیلوگ کیوں حملہ نہیں کرتے ۔اس پراُسے بتایا گیا کہان کے نبی کی بیسنت ہے کہ پہلے مخالف کے حملہ کا نتظار کرواس یراُس نے این فوج کو حملے کا حکم دیا۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ کی سنت ہے کہ پہلے حملہ نہ کیا جائے اس لئے خواہ کتنا جوش ہواُ سے دیا وَاورا بتداءنہ کرو لیکن جب دشمن حملہ کر ہے تو پھر میں ہراحمہ ی سے یہی تو قع رکھوں گا کہ وہ پیٹھ نہ دکھائے بلکہ ایبا جواب دے جس کے متعلق قر آن کریم میں آتا ہے فَشَـرّ دْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعُلَّهُمْ يَذَّ كَتُرُونَ لَلَّهِي نهْرف وه خالف بلكهان كے وه لوگ بھی جو گھروں میں بیٹھے ہوں ڈر سے کانپ اُٹھیں ۔لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سارا بٹالہ ہی شرافت سے خالی ہے وہاں بھی ایسے شرفاء آباد ہیں جیسے یہاں ہیں۔صرف چندایک بدمعاش اور شریر لوگ ہیں باقی اکثر شریف ہی ہیں مگروہ شرافت اسی کو سمجھتے ہیں کہ بدمعاشوں کے آگے نہ پولیں ۔ اگر چەشرافت كاپىمعيارغلط ہےكيكن عام طور پرايياسمجھا جا تا ہے۔ باقی پيغلط ہے كەبٹالەمىي تمام کے تمام بدمعاش آباد ہیں۔ ہرشہر میں اسی طرح شریف لوگ رہتے ہیں جس طرح قادیان میں

ہیں اور ہرشہر میں شرفاء کی تعدا د زیادہ ہوتی ہے بلکہا گر چوہڑوں کیستی میں بھی چلے جاؤاوران کے سامنے کوئی بات ان کی شرافت کے امتحان کے لئے پیش کروتو میں پورے وثو تی سے کہتا ہوں اور پیرکوئی دینی مسئلہٰ ہیں ورنہ میں اس کے لئے انعام دینے کوبھی تیارتھا کہان میں سے بھی اکثر معیارِشرافت پر پورے اُتریں گے۔اس لئے اوّل توبیہ خیال ہی غلط ہے کہ سارا بٹالہ مخالف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اورانسا نیت اتنی گندی نہیں ہوسکتی کہ سارا شہر ہی ذلیل کام پراُ تر آئے ۔ چندلوگول سے سارے شہریر قیاس کر لینا درست نہیں۔ بٹالہ کے شرفاء بھی ہمارے بھائی اور انسانیت میں ہمارے شریک ہیں اور ہم ان کے لئے بھی ویسے ہی مبعوث ہیں جیسے باقی دنیا کے لئے۔ اِس لئے میں ان پرایسی بدخلنی کرنے کو تیار نہیں۔شریر لوگ رُعب ڈالنے کے لئے ہمیشہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔کیا یہی پلیدفطرت مستری بینہیں کہا کرتے تھے کہ سارا قادیان ہمارے ساتھ ہے خلیفہ کے مؤیّد صرف ان کے چند نخواہ دارنوکر ہی ہیں لیکن اگر اندر سے سارے ہی قادیان کے لوگ ان کے ساتھ تھے تو پھر قادیان کے لوگوں سے آج وہ چھیتے کیوں پھرتے ہیں۔ان کے خلاف لوگوں کی طبائع میں جوش اور ہیجان بتا تا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔صرف چندا کی منافق ان کے ساتھ ہوں گے جن کی تعداد حالیس سے زیادہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوسکتی حالا نکہ یہاں احمدی آبا دیٰ قریباً تین ہزار ہےاور پھران چندا یک منافقین میں ہے بھی کسی کوان کا ساتھ دینے کی جرأت نہیں ہوئی۔ ہاں آج ان میں سے بعض کا نام کیکر میں انہیں ان کے ساتھ شامل کر دوں گالیکن ان کو ہمت نہ ہوئی کہ کسی ایک کوبھی ساتھ لے جاسکیں سے ہماری مہر بانی ہوگی کہ چندایک کوخو دان کے ساتھ ملا دیں گے ۔ توبیہ بالکل جموٹ ہے کہ سارا بٹالہ مخالف ہے۔ فسادی لوگ ہمیشہ اسی طرح ڈرایا کرتے ہیں۔ ڈاکواپنا جتھہ بہت ظاہر کیا کرتے ہیں لیکن جب پکڑے جائیں تو ان کی تعدادیا نچ سات یا دس پندرہ ہی ہوا کرتی ہے۔ پس پیہ جو مشہور کیا جار ہاہے کہ سارا بٹالہ قادیان پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہے غلط ہے۔ بٹالہ بھی قادیان اور دوسر ہے شہروں کی طرح شرفاء سے بھرایڑا ہے۔ گو پیالمحدہ بات ہے کہ شرفاء بدمعاشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن میں اس مدخلی کے لئے بھی تیارنہیں کہوہ ان کے مؤیّد ہیں اور آپ لوگوں کوبھی اس بدطنی ہے روکتا ہوں لیکن جوشریر آنا جا ہے ہیں ان کو آنے دواور پہلے حملہ کرنے دو بھر بے شکتم بھی ان کے گھریر جاؤ اُس وقت میں نہیں روکوں گالیکن اس سے پہلے ایک اور قدم

بھی ہے۔ پہلاموقع گورنمنٹ کودیا جائے گا کہ امن قائم کرے اگر دُگا م کہیں گے کہ قیامِ امن میں ہماری مدد کروتو ہم بخوشی کریں گے اور اگروہ کہہ دیں گے کہ ہم پچھنہیں کر سکتے تم خود انتظام کرلو خود کر کے دکھائیں گے۔

مؤمن جس وفت کھڑا ہوتا ہے تو وہ اکیلانہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ فر شتے ہوَ ا کر تے ہیں \_ لوگوں کو دہ ایک ہاتھ نظرآ تا ہے لیکن اس کے ساتھ کم از کم 9 فرشتوں کے ہاتھ اور ہوتے ہیں ۔ قر آ ن کریم سےمعلوم ہوتا ہے کہا یک مؤمن دس پر بھاری ہوتا ہے ۔ <sup>کے</sup> مگرا یک تو دس پر بھاری نہیں ہوسکتا اس کے یہی معنی ہیں کہ ایک مؤمن کے ساتھ 9 فرشتے ہوتے ہیں۔تو مؤمن کی تا ئید میں ملائکہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جس وقت بیمیدان میں آتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ بیصوفی لوگ جنہیں بات بھی کرنی نہ آتی تھی اوراڑائی کا نام بھی نہ جانتے تھے کس طرح دنیا کو آ گے بھگائے لئے جا رہے ہیں۔اس لئے جھوں کو زیادہ اہمیت نہ دو کیونکہ اس سے بھی گھبرا ہٹ پیدا ہوتی ہےاور بہا در کو گھبرا نانہیں چاہئے اپنے نفس میں تیاری کرنی چاہئے پھر جوہ تا ہےاسے آنے دو۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہوہ ہمیں فتنوں سے بچائے کیکن اگر اسی طرح وہ ہماراامتحان لینا جا ہتا ہے تو ہم کہتے ہیں راضی ہیں ہم اُسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ ا وّ ل تو بیا فواہ ہی غلط ہے جوشر فاء ہیں وہ رذیلوں اور کمینوں کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتے اور کمینه لوگ نهایت بُز دل ہوتے ہیں اور بہا دری ان میں قطعاً نہیں ہوتی لیکن اگر وہ آئیں اور انہیں عواقب کی کوئی پرواہ نہ ہوتو انہیں آنے دو بلکہ پہلے حملہ کرنے دواس صورت میں سلسلہ کی عظمت کے لئے مَیں بھی تمہار ہے ساتھ ہوں گا۔مگر میں ایسےلوگوں کوخوب جانتا ہوں ان کی توبیہ حالت ہے کہ اگر دس سیا ہی بھی آ گے ہوں تو فوراً کہددیں گے ہم تو محض اُللّٰہ اُکٹیز و کے نعرے لگانے کے لئے آئے ہیں بلکہا یک بھی سیاہی ہوتواس قتم کےلوگ ڈرجاتے ہیں ۔ان کی قربانیوں کے دعوؤں کی مثال اسعورت کی طرح ہوتی ہے جو ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ میں مرجا وَں لیکن میری بیٹی نہمرے۔ایک دن گائے کی گر دن میں گھڑ انچینس گیا اور وہ اندھیرے میں اِ دھراُ دھر بھا گی اس عورت نے چونکدایی عجیب چیز پہلے نہ دیکھی تھی ای لئے اس نے خیال کیا کہ شاید میری دعا قبول ہوگئی اور بیدملک الموت ہے۔اسی خیال ہے وہ چلا اٹھی کہ ملک الموت میری جان نہ نکالو بیار وہ یڑی ہےاس کی جان نکال لو۔ تو اِس قتم کےلوگ جب حُگام اور پبلک کواینے مقابلہ میں دیکھ لیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم توصلے کے لئے آئے تھے۔ پس آپ لوگ ان با توں کا خیال ترک کر دیں اور ان افواہوں کو بالکل اہمیت نہ دیں۔ دلیرآ دمی اپنے اندر بر داشت کی قوت رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر دوسرے نے ایک دو تھیٹر پہلے مار لئے تو بھی میر اکوئی نقصان نہیں آخری ضرب میری ہی ہوگی جو اس کا فیصلہ کر دیے گی۔ پس اگر وہ آتے ہیں تو ان کے آنے کا انتظار کرواور آنے کے بعد پہلا موقع گور نمنٹ کو دواور جب اپنی باری آئے تو میں ہراحمدی سے یہی امید کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹے نہ دکھائے۔

تیسری بات مُیں منافقین کے متعلق کہنی چاہتی ہوں۔ بعض منافقین کے متعلق میں نے تعقیقات کرائی ہے ان میں سے بعض کے کاغذات تو مکمل ہو چکے ہیں اور بعض کے ہور ہے ہیں۔ ایک شخص شخ فتح محمد منیجر سٹور پر الزام تھا کہ وہ مستریوں سے بھی تعلق رکھتا ہے اور سلسلہ کے خلاف بھی باتیں کرتار ہتا ہے اور بیالزام گواہیوں سے بھی پایی ہوت کو پہنچ چکا ہے آگر چانہوں نے اس تعلق کی تشریح میر کی ہے کہ میں ان سے سٹور کا قرضہ لینے کے لئے ملتا تھا۔ لیکن یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ مبابلہ میں سئور کے حسابات وغیرہ پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں اور یہ قیاس نہیں جانتے ہیں کہ مبابلہ میں سئور کے حسابات وغیرہ پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں اور یہ قیاس نہیں ان سے رو پیہ لینے جاتا ہواور ان کے خلاف دعو کی رکھتا ہووہ الی باتیں ان سے کرتا ہو۔ پس یقینا ان سے ان کا تعلق تھا خصوصاً جبکہ گواہیوں سے ثابت ہے کہ وہ مبابلہ کے مضامین کی تائید کرتے رہے ہیں اور اس کے پڑھنے کا لوگوں کو مشورہ دیتے رہے ہیں۔ پس میں ان صاحب کے اپنی بیعت سے خارج اور جماعت سے قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔

دوسرافخص عبدالعزیز ہے جو یہاں دفتر بیت المال میں کلرک اور منشی عبدالکریم بٹالوی جو اب نا بینا ہیں ان کالڑکا ہے اس کے متعلق بھی قطعی طور پر ثابت ہوگیا ہے کہ اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے اگر چہ اس نے عُذرات بھی پیش کئے ہیں لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہرا یک مُجرم جو گرفت ہونے پر پیش کیا کرتا ہے اس لئے میں اسے بھی بیعت سے خارج اور جماعت سے ملحدہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تیسر کی ایک لڑکی ہے جو اسی منشی عبدالکریم کی بیٹی اور عبدالعزیز کی ہمشیرہ ہے اس کے متعلق بھی بیالزام ثابت ہو چکا ہے اس کے بعض خطوط کپڑے گئے ہیں جن میں مستریوں کی تائید کی گئی ہے۔ میں نے جب پچھلے دنوں عورتوں کے درس میں بعض عورتوں کے متعلق اعلان کیا تو اس نے خود ہی گھیرا کر مجھے خط لکھا کہ میرے متعلق جس نے آپ سے پچھے کہا

ہے وہ جھوٹا ہے کیکن اس کا خط بعینہ ان خطوط کی تحریر سے ملتا تھا جو پکڑے گئے تھے۔ چنانچہ ان خطوط میں خلیفہ کی بجائے خیلفہ لکھا تھا اور اس میں بھی اسی طرح تھا اور بھی تمام غلط الفاظ اسی طرح لکھے تھے جس طرح ان خطوط میں تھے اس لئے میں اس کے بھی اخراج کا اعلان کرتا ہوں۔ با قیوں کے متعلق بھی تحقیقات ہور ہی ہےان میں سے دو کے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتو وہ پیش کرے۔ایک تو یہی منشی عبدالکریم اور دوسرامیاں عبداللّٰہ جلدسازان دونوں کاان ہے تعلق یا کوئی اور بات اگرکسی نے دیکھی ہوتو وہ پیش کرے وگر نہان کو ہَر می قر اردیا جائے گا اور وہ الزام کے نیچ نہیں ہوں گے ۔لیکن یا در کھنا جا ہے کہ جھوٹی گواہی دیناسخت بُرم ہے جس کے متعلق جھوٹی گواہی دی جائے وہ تو بے شک پکڑا جائے گالیکن اسے تو د نیوی سز اللے گی لیکن گواہی دینے والے کی سزااُ خروی اور بہت زیادہ خطرناک ہوگی اوراس طرح اگر کوئی سچی گواہی کو چھیا تا ہے تو اس کے متعلق قرآن کریم کا بیارشاد ہے کہ فیانگہ آٹیم قَائِمُهُ کُ لیمیٰ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے آوروہ نیکی سےمحروم رہ جاتا ہے اس لئے اگر گواہی کو چھیاؤ گے جیسا کہ بعض نے چھیائی ہے۔ انہوں نے پہلے تو اطلاع دی کیکن عدالت میں انکار کر دیا اورا گر چہان پر ہم نے اُس وقت مقدمہ تونہیں چلا یالیکن ان کا نا م منا فقوں میں ضرورلکھ لیا گیا ہے اور اگر اب بھی کسی نے چھیا کی اور بعد میں اس کے کسی دوست نے جس سے وہ پہلے بات کر چکا ہواس کا اظہار کر دیا تو اُس کوبھی ساتھ ہی شامل کرلیا جائے گا اس لئے جو کسی کو کسی مردیا عورت کے متعلق کوئی بات ایسی معلوم ہووہ ریورٹ کرےخصوصیت سےعبداللہ جلد ساز اورمنثی عبدالکریم کےمتعلق لیکن پیجھی یا در کھے کہ اگرکسی پرجھوٹا الزام لگائے گا تو خود گنہگار ہوگا۔ (الفضل ۱۲\_ايريل ۱۹۳۰ء)

لے ملاپ۱۰-اپریل

ل المبسوط لشمس الدين السرخسي جلاوصفيه ١٠٥٠مطبوع معم١٣٢٢ه

ع بخارى كتاب المناقب باب المناقب و قول الله تعالى يايهالناس انا

خلقنكم من ذكروانثي

م الدخان: ٥٠

الدماء بخارى كتاب الاذان باب مايُحُقَنُ بالاذان من الدماء

ل الانفال: ۵۸ کے الانفال: ۲۲ کے البقرة: ۲۸۳